## chat.com

منطحى بجرمثي

یل نے جسک رزین پر پڑی ہوئی وہ جینڈی اٹھائی۔ رات ہونے وال موسلا
دھار ہارش نے گھروں اور دیواروں پر گئی ہوئی جونڈی اٹھائی۔ رات ہونے والی موسلا
جینڈی کو و بیکتا رہا تجریش نے اے اپنے ٹر کیسوٹ کی جیب بٹی ڈال لیا۔ اس راستے پر نظر
آنے والی پیلی جینڈی۔۔۔۔ بہت سال پیلے میرے باپ نے پاکستان کی سرزین پر پہلا قدم
رکھتے ہی وہاں کی مئی کو ایک رومال بیس باندھ کر ای طرح اپنی جیب بیس رکھا تقا۔ مٹی کی وہ
منتمی کی بوئی آئے بھی میرے پاکس محفوظ ہے اور ہر سال کی دید کی سرٹ سے اٹھائی جانے والی
ایک جینڈی بھی میرے باس محفوظ ہے اور ہر سال کی دید کی سرٹ سے اٹھائی جانے والی
ایک جینڈی کی بھی میں سے باس محفوظ ہے اور ہر سال کی دید کی سرٹ سے اٹھائی جانے والی
آزوادی کے بجائے اٹھے دن کی ندگی سرٹ کی گئی۔ ترین چیزوں پر مشتمل ہے۔ اپنے بو ہے
آزوادی کے بجائے اٹھے دن کی ندگی سرٹ کی گری ہوئی کوئی چینڈی میں بہتھی ہوئی آیک

پھیلے میں سال ہے اسے ای تضوی سڑک پر میں گئے کی سر کے لئے آرہا ہوں، برسات ..... سردی .... گری .... شزنال ..... کہار موسم، کوئی تبوار میرامعول نہیں بدل سکاحتی کہ موسلا دھار بارش اور تیز طوفان بھی۔

میں اس مؤک پر واک کرنے والا اکیلا تھی ہوں، میری عمر کے لوگ، توجوان لڑک، لڑکیاں، ادھ عمر عمروتی، والدین کے ساتھ دی بارہ سال کے بچ ...... وقل فو قل کوئی شہوئی میرے پاس سے گزمتا جاتا ہے۔

مزک پر چلتے ہوئے لوگوں کا پہلا گروپ میرے پاس سے گزرنے والا ہے۔ ان کی آواز میں میرے کا نوں میں پڑ رہی ہیں۔"2025ء نک پاکستان تشتیم ہو جائے گا پچھلے تین سالوں ہے امریکن تھنگ نئیک بھی د پورٹ دے رہے ہیں اور ان کے اندازے کی فابسہ برے ہیں۔ ہوئے ہیں۔"

2025° وقد بہت دورہے، جس طرح کے طالت پیل مید کا ہو اس سے پہلے ہی مورک کے طالت پیل مید کا ہو اس سے پہلے ہی مورک ہوئے۔ مورک کا جارک کا جارک کا جارک کا جارکہ کیا اور ایک دوسرے کے پاس سے گز و گئے۔ اشارے اور مشکل ہوئوں سے سلام ووجا کا جارکہ کیا اور ایک دوسرے کے پاس سے گز و گئے۔ '' 2025ء میں پاکستان ٹوٹ جائے گئے۔'' کیا تی سامت کیا تی سامت کیا تی سامت کا جملہ میرے ذہن میں اٹک کیا ہے۔

میان صاحب کا بعد میرے دان شام اللہ کیا ہے۔ میں چودہ سال کا تھا جب میں اپنے باپ کے ساتھ یا کتان آیا، ہندوستان کی تقسیم

یں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے ر تھتی تھی۔ میری ماں اور بہنیں گھر کے اندر بندر ہنے والی عورتیں تھیں۔ مال بھی بھار باپ کے ساتھ کھیت پر چلی جاتی گر بہنوں نے ایما کوئی کامنیس کیا۔ میراباب ویے بھی ایک فوشحال

زمیندار تھا جے گھر کی عورتوں کو کھیتوں پر کام کروانے کی محتاجی ٹبیں تھی۔

شہر میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران بی میرے بوے بھائی کی سوچ میں تبدیلی آنا شروع ہوگئے۔اب وہ جب بھی چینیوں میں گر آنا توسلم لیگ کی بات کرتا، جناح ک حمن گاتا ، مسلمانوں کے حقوق پر بولائا۔ دوتو می نظریہ کے حق میں دلیلیں دیتا۔ وہ اپنے کالج کے بہت سے دوسرے مسلمان طلب کے ساتھ جناح کی تقریریں سننے جایا کرتا تھا اور شاید ب Metamorphosis (كايليك) وبين بواتحا-

"ان کی آوازیل جادو ہے، وہ بات کرتے ہیں تو مندولیڈرز کولرزادیے ہیں، ان کی دلیلوں کے برشچے اڑا کررکھ دیتے ہیں۔آپلوگ تو گھروں کے اندر رہتے ہیں،آپ کو کیا یا شہروں میں انگریز اور ہندومسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ آج ہندو انگریز کے بالوك كاكام كردم بسيام يول كم جان ك بعد مندواكم يدى مكد ل الااور لمان ہندوی اور کم از کم میں تو کسی پالتو سے کا کردار اوا کرنے کو تیار کیں۔

میرا برا بھائی مظفر چو لیے کے باس چوک پر بیٹ کرروئی کھاتا اورساتھ بواتا جاتا۔ میری تیوں بین میں اور مال اس کے گرو بیٹے اے مرعوب اعداز میں ویکھتے رہے۔ میری بڑی بین مخلیا ہے پورا وقت چکھا چیلتی روتی۔ مال گرم گرم روٹیاں اس کے سامنے انار کرر مکتی جاتی۔ جھی بین صفری سالن کم ہوتے ہی کورہ بحر دیتے۔ چیوٹی بہین مسلسل پائی کا گلاس دیکھتی ری کروہ خالی ہوتو اے برق رفاری ے مجرے اور ش .... میں صرف اس کی باتیں،اس کی آواز کا اتار پڑھاؤ، اس کے چیرے کا بدل ہوارنگ دیکھا رہتا۔ جناح کون تھا؟ مسلم لیگ کیا كام كررى تفي ؟ ووقوى نظريدكيا تفا؟ اور پاكتان كيا تها؟ بيةمسب في مظفر ع جانا تها-

وہ ہر بارنت تی خروں کے ساتھ والی آتا۔ ہر باراس کی آواز میں پہلے سے زیادہ جوث ہوتا۔ آ تھوں میں پہلے سے زیادہ چک ہوتی، چرے پر پہلے سے زیادہ سرفی ہوتی اور جبولی میں پہلے سے زیادہ خواب ہوتے۔

مراباب گر كا واحد مخض تها جو مظفر كا زاق الزابا كرتا تفارات كرين سب زیادہ مظفرے محب تھی یمی وجھی کہوہ اے ڈائٹانیس تھا گراس کی ہربات کے جواب بیں

"م اس فحض كى تقريول كى بات كرت بوج كافر قرار ديا جاچكا ب-كونى

كے بعد ميرے باپ كاتعلق پنياليہ سے تحا۔ وہ زميندار تحا، تين بہنوں اور دو بھائيوں پرمشتل ہمارا گھرانداس علاقے کے بہت کم مسلمان گھرانوں میں سے ایک تھا۔ ہم لوگ وہاں بڑے سكون كى زير كى الررب تق تحريك باكتان كا آغاز مونے ك بعد بھى ہم لوگوں كوكونى زیادہ مشکلات کا سامنانہیں کرنا پڑا کیونکہ جس گاؤں میں ہم تھے وہاں کی اکثریت ان پڑھ لوگوں برمشتل تھی۔ انہیں ملکی ساست کے بارے میں زیادہ معلومات تھیں نہ رکچیں۔ لیکن آ ہتہ آ ہت ترکیک یا کتان میں شدت کے ساتھ ہی چو پال میں شام کوسیاست اور جناح کا بد مطالبة زير بحث لايا جانے لكا ميرا باب بھى ان ملمانوں ميں شامل تھا جواس مطالب كوايك

«بيني اين ساري زهينين چيوز كريس باكتان چلا جادّن كيونكه وه ملك مسلمانون ك لي ب- جناح كا دماغ خراب ب-كون اين منى چيور كرجاتا ب-كونى اينا كرباراور زمینیں چھوڑ کرصرف ندہب کے لیے کہیں چل پڑے۔"

مصلے یادیے براہا ب کی سال میں بات دات کو کھریں ،اس کے سامنے دہرایا کرتا تھا اور کھریش موجود سے لوگ اس کے باس باس بال باتے تھے۔ جب زندگی سکول سے گزر ری ہوتہ تھراس طرح کے مطالبات تماقت کے طاوہ پڑھ بھی نیس گلتے۔

میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا اور میرا بھائی سب سے بڑا تھا تینوں مینیں دونوں کے درمیان آئی تھیں۔

گاؤں میں جب مجی مسلم لیگ والے مسلم لیگ کے لئے کو یٹ کرنے کے لیے آئے، میرے باپ نے بھی دوسرے ملمانوں کی طرح ان کا فداق اڑایا۔

" تم لوگوں کو دوٹ دی، کول دوٹ دی، بواره کرنا چاہے ہوتم لوگ ....معیبتیں بوھانا جا ہے ہو ماری کا گریس ہے ہماری بات شنے والی۔ ہمارے لیے وہی کافی ہے۔ میرے باپ نے ہر دفعہ لیکیوں کوای طرح دھ کارائی باریکیوں کے گھر محر جاکر

عوام رابط مم كردوران مير ياسانے كمركا دروازه بى نبيل كھولا۔ وہ لوگ دروازه بجاتے، تفك كرا كلے كھر چلے جاتے

يرے باپ كى سوچ عن اب ملى كوئى تبدىلى نبين آئى جب اس فے مرے بوے ہمائی کو بائی اسکول کے بعد آ کے تعلیم کے لیے بالندھ بھوایا گھر میں صرف میں اور میرا بحائی ای تھے جنہیں تعلیم ولوائی جارہی تھی۔ میری بہنو س وتعلیم نہیں ولوائی گئے۔ اس علاقے میں مورتوں کو تعلیم ولوانے کا رواج نہیں تھا اور پھر مسلمان مورتوں کے لیے تو تعلیم تجر ممنوعہ کا درجہ

چہ پال میں مجلی بار میرے باپ اواس کے بیٹے کی سرگرمیوں پر سرزش کی گئی۔ میرا باپ خامش رہا۔ وہ کیا کہ سکتا تھا، الزامات کی تھے۔ اس رات گھر آئر اس نے پہلیا بار میرے بھائی کو ڈانٹا۔ 'فیمیں ابا! یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اس بار گھر نہیں بیٹے سکا ۔ اس بار اگر مسلم لیگ کے ساتھ الیکھنز میں وہ سب پچھ جاد چو بچھلے لیکھنز میں ہوا تھا اور وہ اتنی پری طرح باری جس طرح پچھلی بار باری تھی تو ہم سب پچھ بار جا ئیں گے۔ اگریز ہمیں ہندو دک کے حوالے کر کے بچلے جا ئیں گے اور بچھ کو ان کا کمانیس بنا۔ اس بار اگر ہم نے مسلم لیگ کا ساتھ ندویا تو بچرا کھائی موسال ظالی گزار ہی گے اور اس باز نظامی پہلے ہے زیادہ برتر ہوگی۔''

یں نے زندگی یم بھی اپنے بھائی کو آئی بلندہ واز میں اپنے باپ سے بات کرتے خیس و یکھا تھا، گراس رات وہ بدا کا رہا۔ میرے باپ کی کوئی ویل اسے قائل نہیں کر تکی۔ جمیت علائے ہند کے بیانات کے حوالے بھی اے متاثر نہیں کر تکے۔

بدن جدا و بدل میں اور ان دوران دوران در مرہ سے سے بدوا ماریدا جا ہیں۔ میرا باب بدل میں ساتان موال کے بعد بھی بھی میرے بھائی کے سات بول میں سالا۔ مسلم لیگ نے 1945ء اور 1946ء کے انتخابات میں جمیرت انگیز کا میابی حاصل کی اور وہ مسلمانوں کی تقریباً تمام میٹیس جیت گئی۔

ن ہوروہ مل وی کی طرح ملک ایسے ہیں۔ کانگریس کے حاص مسلمان امیدوار تاری سلاقے میں بری طرح ہارے۔ ایکشنو میں جیت کے بعد مسلم لیگ کے مطالبے میں اور بھی شدت آگئے۔ برٹش حکومت اب مسلم لیگ کو میلے کی طرح افظر انداز میں کر سکی تھی۔ مولوی اے ملیان مانے کو تیارٹین، سب کیدر بیس جناح پاگل ہے، کافر ب، ملیان میں تفرقہ پیلا رہا ہے۔ میں تو ان لوگوں کی بات سنوں گا اور ای پیمل کروں گا، حنارج کی بین ،''

میرے باپ کی ایک ہی رے ہوئی، چوپال ٹیں اب سیاست پر ہی بات یوئی تھی۔ ہندوستان کے منتقبل کے بارے ٹی بحثیں ہوئی، مسلم لیگ اور کانگریس کے بارے ٹی بحثیں ہوئیں، مسلم لیگ اور کانگریس کے بارے ٹی بارے ٹی بات ہوئی اور الیاقت علی خان کا موازند کیا جاتا مسلم لیگ اور اس کے لیڈر کو گالیاں دی جاتیں میرا باپ بھی انجی مسلمانوں ٹی شامل ہوتا جوائے گالیاں دیا کرتے تھے۔

1940ء کا عشرہ چل رہا تھا۔ بیری بیزی بکن کی مثلیٰ بیرے ماموں زاد کے ساتھ بو چکی تھی۔ کچھ عرصہ تک شادی ہونے والی تھی۔ گر پھر بیرے ماموں زاد نے چناب یو نیورٹی میں واظ ہے لیا، شادی ملتوی ہوگئی۔ طے بیہ پایا کہ دو تعلیم ممل کر کے پھر شادی کی جائے گا۔ ان جی وفوں چنیاب کے پچھے عالقوں میں مسلمانوں کے خلاف بڑے بیانے پر قبل و غارت کی گئی، چھ پال میں بیٹر بر بھی پینچیتیں۔

'' ہاں تو جولوگ فالدکا ہم کرتے ہیں، ان کے ساتھ ایسان جوتا ہے۔ بدلوگ کیول مسلم لیگ کے کماشتے سے مجرتے ہیں۔ فدید شعشعل کرنے والے کام کریں فد مارے جاکس۔''کمک فیٹے نے ان فسادات پر چوپال میں بیشرکر بیرتیمرہ کیا۔

''گراس طرح پورے کے پورے گر کوجا دینا اور خاندان قل کر ویتا کہاں کا انساف ہے۔ قل تو خیس کرنا چاہئے۔ وہ جو بات کہتے ہیں من لیس اور ایک کان سے من کر دوسرے کان سے نکال دیں۔ لیس ماروینا۔۔۔۔۔ یہ بات شمیک خیس ہے۔'' کہلی بار میرے باپ نے چوپال میں بیٹی کر اسک بات کھی۔

بہ بار اساف نیمیں ہے، یہ فیادی لوگ ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا عائے۔ "کوارہ کرنا چاہج ہیں یہ سنگر میں دیوار اضاد بنا چاہج ہیں....فیک کیا اگر الیوں کو مارا۔" چو پال میں بیٹھے ہوئے ایک ہندو نے کہا اور وہاں پیٹھے سب لوگوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میرا ہاب خاموش ہوگیا۔

1945ء کا سال شروع ہو چکا تھا۔ 1945ء اور 1946ء کے و تبر جنوری بیل انتخابات منعقد ہوئے اور یہ وہ انتخابات تھے جن بیل میرے بھائی مظفر نے مسلم لیگ کے اسٹوڈیش فیڈریشن کا کام کرتے ہوئے مسلم لیگ کے امیدواروں کی کٹویشک کی۔ وہ اپنے

چو پال میں میرے باپ کے لیے ٹالپند بدگی اور بڑھ گئی۔ میرے جمائی کے خلاف ہاتیں کی جاتیں، میراباب آگر بردا زمیندار نہ ہوتا تو شاید اب تک اے چوپال سے نکال دیا جاتا مگراب بھی وہ ایک طرح کے سوشل بائکاٹ کا شکارتھا حالاتکہ وہ اب بھی کانگریس کی بات كرتا تھا اور اس نے الكشن ميں كا كريس كے حالى اميد داركو بى دوث ديا تھا۔ اس كے باوجود چویال پس کوئی ہی اس سے خوش نیس تھا۔

3رجون 1947ء كفتيم بندكا اعلان كرديا كيا- مرا بعالى ال خرير فوقى عياكل

"اب ہم پاکتان چلے جاکیں گے۔ وہاں مغربی پنجاب میں رہیں گے۔ آپ

لوگ انظامات شروع كردين "اس في مير ساب سكها-المسين فين جاول گا- يهال مرى زهنين اور كربار بي من كوئي احتى بول جو

انبين چوڙ جاؤل - پھر يبال جمين تکليف كيا ہے-"

میرے باپ نے بعث والل جواب دیا۔ \* مہم وہاں گئیم ووٹل کروائیس تو زمینیں اور کھر جسیں وہاں بھی الاث ہو جائے گا۔''

میرے بھائی نے باپ کو مجھایا مگروہ رضامند فیم ہوا۔

" فیک ہے آپ مت جا کیں گریس پاکتان میں ہی رہوں گا۔" میرے بمائی نے اعلان کیا میرے باپ نے پر بھی اس کی بات پر کان تیں دھرے۔

تيرے دن ميرے بھائي كووائي شمر جانا تھا۔ ميرے باپ نے اس سے كہا كدوه ا گلے دن میری ماں اور بڑی بہن کو ساتھ والے گاؤں میں چھا کے گھر چھوڑ آئے۔ میری چھا زاد کی شادی ہونے والی تھی اور میری ماں بڑی بہن کے ساتھ وہاں جاتی پھراے رہنے کے لے چیوڑ کرای دن بھائی کے ساتھ واپس آ جاتی۔

ووتين بياكم بحينين في عدادن كالمرجان والدرة بريرى ماں اور جمائی کو بوی بر رقی کے ساتھ ونے کر دیا گیا۔ جرے جمائی کے جم کے تی توے كرك وبال بجيك م الله البديرى مال يروم كيا كيا، اس كى صرف كرون كافي كى تح ا يك درفت يرافكا ديا كيا تقا- يرى بدى بين فكيله كاال دن محك يانيس جلا البية تمن جاردن بعد گاؤں کے قریبی جنگ جی اس کی بالباس الش کی چنی مالت بی طی تی۔ اے سرف التلى عانوروں فينين ادھيرا تھاانساني جانوروں في سي سنجوزا تھا۔

موكر كمرآيا تفاميراباب بميشه كاطرح ناخوش تفا-

"اے آروتمان یارکیا کمال کرتا ہے یہ بندہ، رات کووندے مارم لگا ہوا تھا۔ ہوں لگ رہا تھا ول پر بید بر رہی ہے۔ سارا ون پاکتانی چیلو پر پروپیکیٹرہ ستا رہا۔ وہی بواس .... وي گاني .... يوگ ليرل مونافيس عاج عاج ي فيس كد مار اعد ي یہ Prejudice (تصب) ختم ہو .... ہر چیز ماری اور ان کی کامن ہے جی کہ آزادی کے دن بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ چر بھی یہ چاہتے ہیں ہم ہروقت ہاتھ میں تلوار پکرے رفیس میں آو

مڑک پر طلتے ہوئے جھے شور گی۔ جس نے بافتیار خود کوسنیالا اور آ تھوں پر

لگائی ہوئی عید کو تھیک کیا۔ اب بلی بلی ہوا کھے تیز ہوگئ ہے، بادل سیلے سے زیادہ محف ہو

م بن ما من موك ير دو يمن اليراك عاكل كرت بوع آرب بين في شرق اور

شارش يس ملوى .... ش ان دونول كو يمي يجانا مول، دو روز محص تقريا يميل طع يل-

چیلی رات کے کسی ند کسی اللہ میں بردگرام یا اللہ میں مودی اشار کو دسکس کرتے۔ آج بھی ان کا

موضوع يكى ہے۔ بين ان كى آوازين من ربا ہوں۔ پھولے ہوئے سالس كے ساتھ۔

Across the borders we are one"

اس کی بات جاری تھی مگر وہ دونوں میرے پاس سے گزر کیا تھے، میں اب ان کی آ واز نبیس سن سکنا گراس کا جمله"Across the borders we are one" اب بگی فضا میں بازگشت بن کر پھر دہا ہے۔سب کھے کامن ہے، ہر چڑ ایک جیسی ہے۔ Prejudice (تعسب) .... برو پائنلره .... بکواس .... ش نے اسے قدم تیز

ين آج تك ير بجونيس يايا كدير عباي في است برع مادات كي بعداينا وی توازن کیون نیس کھویا ....مظفرے زیادہ اے کی ے عبت نیس تھی۔ میں نے خودنیس و يك الروكيف وال كيت إلى مير عاب في مير عالى كى لاش ك بمام كارب خود اسم کے تھے، بری آ کھول کے ساتھ .... کی چ و یکار کے افیر اس نے میرے بھائی کا پوراجم اکٹھا کیا، وہ ہر چکر کے بعدجم کے گلاے دوبارہ گنآ پھر جو گلاے کم ہوتے ال کے نام دہراتا۔داکس ٹاگ .... ٹاک .... بایاں کان ... بایاں ہاتھ ... ور کا اگوشا .... داکس ہاتھ كى جارالكيال...

باتھ کی دو الکلیاں وہ آ دھ گھنٹ ڈھوٹر تا رہا۔ جب وہ مل سکیں تو اسے جیسے قرار

ين فرايون كافجرد يكاب خد تما تبارے بينے پر .... بوش ميں كر بيٹے يرسب كچے .... اب سي كا بحى نبيل ب كدك كس نے حصدلياس كام عن .... اس ليے بوليس كوكيا بتاتے -تم بس بحول جاؤ بيسب کھ .... جمیں بواد کھ ہے جو کھے تہارے کھر والوں کے ساتھ ہوا ہے مراب کیا ہوسکتا ہے۔ غلطی تمہارے مینے می کی ہے ....جس نے ایک فلط کام کی ابتدا کے۔"

گاؤں کے سرخ مردار جوگذر عکھ نے میرے باپ کی دادری ان الفاظ میں کی تقی۔ "غلط کام ...." شاید میرے باب نے پہلی باروباں بیٹے کر فلط کام کی تعریف کے بارے میں سوجا ہوگا اور شاید .... اس ون عی کہلی بار گر آتے ہوئے اس نے رائے میں کرے ہندواور سکھ اڑکوں کو دیکھا ہوگا۔ ان کے قبقہوں برغور کیا ہوگا اور مجرشاید سا اندازہ لگانے کی کوشش بھی کی ہوگی کہ ان ش سے کس نے اس کی بیوی کی گردن کائی۔ کتوں نے اس كريد كركان كي اوركس كس في اس كى بيني ..... بهر حال وه كمر آكيا تعا، خاموثى اور كر كالي تعا، خاموثى اور بك ك ساتد ..... خاموث زبان اوراؤ کھڑاتے قدموں کے ساتھ .... چراس دن کے بعد دہ دوبارہ بھی گھرے با برنیس لکا نہ ای ہم تینوں میں سے کوئی کہیں گیا۔

وہ بناب کی تقیم کا انظار کر رہا تھا۔ منظر تھا کہ اے یہ پتا جل جائے کہ اس کا علاقه ياكتاني بنواب ين شامل موكايا مندوستاني بنواب يس-

پري يا چل كيا كه ماراعلاقه ياكتان كساته شامل نبيل موگا-"ہم لوگ پاکتان جائیں گے" ایک دات میرے باپ نے جھ سے کہا ....تب تك ساتھ والے دونوں گاؤں میں مسلمانوں كے گھر لوٹے جا يكے تھے اور ہارے گاؤں ك ملمان جرت کی تیاریوں میں تھے۔

"تم اور می ...." میں اپنے باپ کی بات پر حمران رہ گیا۔" اور صفری اور سلنی وہ منین جا کی بات پر حمران رہ گیا۔" اور صفری اور سلنی وہ منین جا کی آنھوں میں آنسود کھے۔ " نہیں ..." مجھے خوف آنے لگا۔" آپ انہیں یہاں چھوڑ جاکیں گے؟"

دونيس.... الحال " من البيل ماردول كا-"

مں بول نیں سکا۔ چورہ سال کا ایک بچہ یہ س کر کیا بول سکتا ہے کہ اس کا باب اس کی دونوں بڑی بہوں کوفل کرنے والا ہے۔ آ گیا۔اباس کے بیٹے کاجم تا ممل نہیں رہا تھا۔ وہ جم کا بر مخزا اٹھا کر اس پر کی ہوئی گرداور منی صاف کرویتا اگر چدوہ خون خلک نہیں کریا تا تھا مگروہ سارے تھے اور مٹی کو ضرور صاف کر دیتا۔ اس کے کندھے پر افکا ہوا کیڑا اس خون آلودمٹی اور تکوں سے بحر کیا تھا۔ میرے بھائی ك عراس وقت صرف يين سال يحى، يورا كاؤل جانا تفاكدوه شريف اور برايك كى عزت كرنے والا تھا۔اے بھی كى نے جھڑتے نيس ديكما تھا۔سلم ليگ كے ليے كام كرنے كے علاوہ اس نے زندگی میں کوئی جرم بیس کیا تھا اور بیکوئی معمولی جرم بیس تھا۔ کم از کم اس زیانے میں اتی بے رقی کے ساتھ قل ہونے کے لیے صرف دو چزیں کافی تھیں ملان ہونا اور سلم لیگ کا حای ہوناء اور برسمتی سے میرے بھائی میں دونوں خصوصیات تھیں۔

مرے بحائی کے جم کے گلاے اکشے کرنے کے بعد میرے باب نے دوخت ے میری ماں کا سرا تارا تھا۔ چروہ دونوں الشين گھر لے آيا۔ بين ادر ميرى دونوں بينين كے من آ گئے تھے۔ اگر چہ میرے باب نے ہم تیوں کووہ لاشیں و یکھے نہیں دیں۔اس نے سوجا ہوگا کہ ہم تیوں کوخوف اورصدے کے مارے کچے.... بین اس وقت چودہ سال کا تھا، میری چھوٹی بہن ساڑھے پندرہ سال کی تھی اور جھلی بہن سنزہ سال ک

بحائی کی الثی کومیرے باپ نے خود عسل دیا۔ عسل دینے کے بعداس نے ایک سفید جادر پراس کے جم کے فکڑے رکے اور اس کے اور وصری سفید جاور ڈال کر دونوں جادروں کو جاروں جانب سے کا دیا۔ میں نے اپنے باپ کو بھی سوئی ہاتھ میں نہیں لیتے دیکھا، ٹائلہ کیے لگاتے ہیں، یہ وہ جیس جانتا تھا۔ بہر حال اس دن ان جادروں کواس نے خود ہی سیا تھا۔ کیے سا ہوگا۔ مین نیس جانتا کیونکہ اس نے بیکام اسکیے کرے میں بند ہو کر کیا تھا۔ جب كرے كا دروازه كلا تو جم فيصرف وه سفيد بورى ى ديسى جواب بھى جگد جگدے خون سے

ائی اوسی سالد زعد کی میں، میں نے آج تک کی کوویا کفن بینے قبیل و یکھا۔ میری دونون يميس زار و قطار رو ري تحيس محرين سيسين خوف زوه تفا .... يرسب كيون مواتفا؟ كيے موا تفا؟ كس نے كيا تفا؟ ان سے بوا سوال ميرے ليے بيقا كد كليله بابى كبال إلى؟ مير اس سوال كاجواب في تقد دن ال كيا، جب ميراباب جفل ان كى ااش لایا تھا۔ ہم نے ان کا چرو بھی نہیں دیکھا شاید .... وہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ " تهمين مع كما تا كداية بيخ كواي كام مت كرنے دو تم نے بات فيل ئ، اب ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تم تو جائے ہو جوان خون گرم ہوتا ہے۔ اڑکوں کو بردا یں دن بین نے ایک اور کے لئے بھی ان کے چروں نے نظری میں بنا کیں۔ میں جات تھا زندگی میں دوبارہ بھی میں ان چروں کوئیں دیکے سکوں گا۔ دو دات کو سو کئیں اق میرے باپ نے مجھے کمرے ہے باہر جانے کے لئے کہا۔ میں کیکیاتے ہوئے باہراً گیا، پکھ در یعد میرا باپ بھی باہراً گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں السین اور دومرے میں چرکی گی گر چری پر فون ٹیس مار میں مثلا لیوں کے ماتھ باپ کود کھتا رہا۔" میں انہیں مائیس مائ

اس نے ان کی چار پائیوں کے کردش کا تیل چیزک دیا اور کھر آگ لگا کر دورازہ بذکر دیا گئی میں کھڑے ہوگر میں نے اپنی بہنوں کی چینی می ٹیس یا پھر شاید چا جائے دیکھی تھی ہم لوگ جب تک وہاں کھڑے درہے جب تک آگ کے شطع پوری طرح ہمڑ کے ٹیس گئے پھر میں حمی میں بیٹھ کر بلند آواز میں رونے لگا۔ ان بہنوں نے بھے اپنی کود میں کھایا تھا، میں نے ان کی انگی پکڑ کر چانا بیکھا تھا۔ اب ان کی چینیں ........

'' بے جلدی مر جا تھی، جلدی مر جا تھی، جلدی مر جا تھی، مر جا تھی مر جا تھی۔'' علی زعمن پر جیٹیا مجلد آواز علی دھا کر رہا تھا۔۔۔۔ بھر۔۔۔۔ بھر۔۔۔۔ آبت آبت آگ نے پورے کمرے کوا بھی لیے۔ علی کے لیا۔ اور۔۔۔۔۔ بھی دم آو ترکیل ہے۔

'' میں ٹیس ماروں گا تو کوئی اور ماروے گا۔۔۔'' وواب رور ہا تھا۔۔ شن پوری رات موٹیس سکا۔ بھے لگا کہ شن موک گا اور میر ایاپ میری بہنوں کوئٹ کر وے گا۔ میرے باپ نے اس رات میری بہنوں کوئٹ ٹیس کیا۔ بیکام اس نے اگلی رات کیا۔

"چلودیر آید درست آید ...." دوبری عورت نے بھی قبتهد لگایا۔ وہ دونوں بھی میرے قریب کر دگی ہیں۔ "اس ملک میں بھی تھی تھی نہیں ہے۔"

اس مورت کا جملہ میرے کا لول میں گوئٹ رہا ہے، وہ مورت وہ جملہ کینے والی واحد مورت فیمن ہے۔ پھیلے کئی سالوں ہے یہ جملہ بہت ہے لوگوں ہے میں رہا ہوں۔ ''دکی جمی ملک میں بھی فیمن موجا ہے برملک زشن کا ایک گلاا ہوتا ہے اصل چیز اس زشن کے کلڑے پر بخت والے لوگوں میں ہوتی ہے۔ کی جمیشہ ان لوگوں میں ہوتی ہے اور یہ خالی اس ملک کا تعارف بن جاتی ہے۔ ایسا سائن بورڈ تھے گھر وہ ملک اٹھائے کے گھڑا ہے۔'' میں نے بادگرنے کی کوشش کی کہ یہ بات بھے کس نے گھی گھی اور تھے گھے وہ آگیا کہ

میرے باپ نے اگے دن می کے ایک کونے میں اس چیری کی دھار کو تیز کیا جس سے ہرسال کرے ذن کے جاتے تھے۔ وہ کندھے پر پڑے ہوئے کپڑے کے ساتھ اپنی آ کھوں سے بہتے ہوئے آ نسوصاف کرتا جاتا اور پھر پر چجری کو رگڑتا جاتا۔ میں ایک

میرایاب دهاڑی مار مارکرزین سے سر تکرائکرا کردوتارہا۔

میں نے اے بھائی، مال اور شکیلہ باتی کے ساتھ ہونے والے حادثے پر مجی اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا، تب وہ صرف آنو بہاتا رہا تھا۔ گراس دن وہ بلند آواز میں جج چیخ کررور ہا تھا۔ وہاں میرے علاوہ کوئی بھی اس کی طرف متوجہ بیس تھاوہاں اس کے علاوہ بھی اور بہت سے رونے والے تھے۔ صرف میں تھا جوزمین پر بیٹا کیلی آگھ کے ساتھ باپ کی د يوالى ديكما ربا- اب ات سالول بعد من سوچا مول كدوه كول رويا تحا- كيا اس اينا خائدان يادآ يا تفارزمين اور كحربار يادآ ربا تفايا يجر

مل نے اس کے بعد این باب کو بھی روتے نہیں و کھا .... بری سے بری صيبت يا تكليف يربحي نبيس

بمركب ش ريخ كار بم خ كلم تح كروايا بمين زين اور كر الاث بوكيا-مرے باپ نے جھے ال مور پڑھنے کے لیے بجوادیا۔ تب تک وہ پھاس کا مو چکا تھا۔ اس نے دوبارہ شادی نیس کی ....زشن سے ہونے والی آندنی کووہ فلاقی کامول میں خرج کرتا رہتا۔ اس ك ال الي سار عوق اورسر كرميال فتم موكى تحييس - كهور يالنه كاشوق .....مرف الا اتے كا شوق ....ميلول ميں جانا .... كوتر بالنا .... اس نے سب كوچھوڑ ديا۔ جب تك ميں نے پنجاب یو نیورٹی سے ایم اے کیا وہ ایک بار پھر علاقے کا ایک بردا زمیندار بن چکا تھا۔ رزق کے معاطے میں وہ بھیشے نوش قسمت رہا تھا مگر اس بار وہ معمولی سے کیڑے ک لا يحكرت مي وه كي كي دن كرارويتا \_ كهيت يرمزارون كي ساته كام كرتا، ان كي ساته يي

میرے اور اس کے درمیان مھی چھلے واقعات کے بارے میں بات نہیں ہوئی۔ جب تک وہ زعمہ رہااس نے بھی مال، بہنول یا بھائیوں کا نام تک نیس لیا اور نہ ہی میں نے مجی لیا۔ ہم دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی بہت کم ہوتی تھی۔ میں لا ہورے گاؤں جاتا وہ میرا حال احوال ہو چھتا، میں جواب دیتا، وہ کھانے کا کہتا پھر باہر نکل جاتا۔ جس دن مجھے واپس آنا ہوتا، وہ میرے لیے بکھ چزیں تیار کروا دیتا، پکھ نوٹ تھا تا اور ٹا تھے یہ بھا ديا- برماه المعودة تا، يحم باشل على ملا مجروى يزي كرك اوردو ي ديا- بم دونول كيد در خاموثی سے ایک دوسرے کے سامنے نظریں جھکائے بیٹے رہتے مجروہ جلا جاتا۔ ماشرز کے بعد میں نے انگلینڈمز پرتعلیم کے لیے جائے کی خواہش کی، وہ مان گیا۔ جانے سے پہلے اس نے میری شاوی کرنے کی خواہش کی ، میں مان گیا۔

مين نے خوابوں كا شجرد يكسا ب ال نے جھے میری بند ہوچی۔ میں ایک گھندسر جھائے کی الی لڑی کے ارے میں سوچتا رہا جو مجھے پیند ہوتی۔تصور میں کسی لاک کی هیبہ نہیں آئی میں نے کہا۔"کسی بھی تعلیم یافتالو کی سے میری شادی کر دیں۔" چو تھے دن سلیمہ بانو سے میرا نکاح ہوا، آ تھویں دن میں انگلینڈ آ گیا دو ماہ کے بعدوہ بھی انگلینڈ آ گئے۔

سليمة كورنمنك كالح لا مورك تعليم يافتة تقى ميل بعض دفعد سوچتا مول اگر ده ميري زندگی ش ندآتی تو کیا موتا۔ وہ واقعی میری نصف بہتر ہے۔اس نے میری زعدگی کے بہت ے ظاور کو پر کیا، وہ بھتی اچی بوی ثابت ہوئی اٹی عی اچی بہوتی۔ مرے لی اٹے ڈی کے دوران مجھے اپنے باپ کی بیاری کی اطلاع کی، ٹی اپن تعلیم چھوڑ کر واپس نہیں جاسکتا تھا اور میرا باب میرے پاس آنے پر تیار نہیں تھا۔ درمیانی راستہ سلیدنے نکالا۔ وہ میرے دوسالہ بيخ كو ك كرلندن سے بنجاب كے اس گاؤں ميں جلي گئ، جہاں بكل تقى ندى صاف يانى۔

ا گلے دوسال اس نے وہیں میرے باپ کے ساتھ گزارے۔ دوسال بعد میرے باب كا انقال موكيا تو وه مير ، ساته واپس لندن آهي كيونكه ميرا ذاكثريث ابهي كمل نبيس موا تفا۔ میرے باپ نے مرنے سے پہلے گاؤل میں موجود اپنی ساری زمین مزاعول میں بانث دی۔ اس نے ایسا کرنے سے پہلے جھے اور سلیدے اس کی اجازت کی، مجھے کوئی اعتراض

"يآب كا اور ابوكا معالمه ب محص اجازت لين كى ضرورت وى فيس ب سلمدنے میرے اجازت لینے پر کہا۔

آ شھ سال تک الگلینڈرے کے بعد میں واپس پاکتان آگیا۔ یہاں آ کر مجھ بنجاب یونیورش میں جاب ال گئے۔ جو کچھ میں الطینڈ چھوڑ آیا تھا اس کے سامنے یہ جاب اور سہولتیں کے بھی نبیں تھیں مگر میں چر بھی خوش اور مطمئن تھا۔ میں اپنے ملک کو وہ سب کھے لوٹائے آیا تھا جواس نے مجھے دیا تھا اور یہاں واپس آنے کے بعد پیلی باریہ جملہ میں نے اسے ایک کویگ کی بوی سے 1963ء میں ساجب وہ مارے گھر کھانے کی ایک واوت پرآئے۔ میں چپ جاپ اس ورت کا چره و کھارہا۔ لفظ میرے اندرموم کی طرح کھل گئے تھے۔ "اس ملک میں کھے بھی نہیں ہے۔"

میں نے ڈاکٹک ٹیبل بر میٹی ہوئی اس عورت کو دیکھا جو زرق برق کیڑول میں ملوں تھی،جس کے ہاتھوں میں بہت سے زیور تھے۔ اس ڈائنگ ٹیمل کو دیکھا جو کھانے کے بہت سے لوازیات سے مجری ہوئی تھی اور مجر

اس عورت كى جرى بولى بليث كو ديكما ..... پر جي دو جادرون يس سيد بوت اسي بمائى كى الش كولاك يادة ع آك سے جلتے موسے كر ميں اپني دونوں بہنوں كى جيني يادة كيں۔ مٹی کی وہ پوٹلی یاد آئی جومیرے باپ نے مرنے سے پہلے سلیمہ کو اپنے پاس رکھنے كے ليے دى تھى - ميرى بھوك فتم ہوگى، يىل نے جاولوں سے بجرا ہوا چھ وهرے سے بليف

ی بھی ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہر ملک زمین کا ایک مکڑا ہوتا ہے۔اصل چیز اس زمین کے تکوے پر بسے والے لوگوں کے اندر ہوتی ہے، خامی بھیشہ ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے، اور یہ فای اس ملک کا تعارف بن جاتی ہے۔ ایسا سائن بورڈ جے پھر وہ ملک

میں خاموش رہا تھا مگرسلیمہ خاموش نہیں رہی۔ بڑے برسکون اور شنڈے لیج میں اس نے اس عورت سے کہا۔ اس بار خاموثی اس عورت پر چھائی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی بوی كومشكور نظرول سے ديكھا جواب مير سے كوليك كوايك وش سروكررہي تھى۔

میراباپ دوسال بیارر ہاتھا،اس کی وفات پر میں پاکستان آیا تب اے دفتایا جاچکا تھا۔ میں نے اس کا بھی چرو تبیں و یکھا.... میں رویا بھی ٹبیں .... کی دن میں خاموش رہا۔ سلیمہ نے کوشش کی کہ وہ مجھ سے میرے باپ کے بارے میں بات کرے مگر میں ہر بارموضوع بدل دیتا۔ پھرشایدوہ جان گئی کہ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے دوبارہ جھے ے بات کرنے کی کوشش نہیں گی۔

لندن والین آنے کئی ماہ بعد تک میں ای طرح مصم رہا۔ باب کے مرنے کے بعد ميرا يورا خاندان مكمل طور برختم مو كيا تفار ايك عجيب سا احساس تنهائي نجيح بر وقت ايني

ایک رات میں نے تین بے سلمہ کو جگا دیا۔ وہ بریشان موگئی۔ "كيابات ع؟ آپ تحك توين؟" "بال مين فعيك بول منتم جه على التي كرو-" "كياباتيس؟" وه جران مولى-"كونى بهى بات ..... يَحْدِ بهي 'الیما '' وہ جھے پورے دن کی رود دا شائے گی۔ میں اس کا پیرو و کھتار ہا۔ شاہد

يس فرايون كاشجرد يكهاب کی شرارتوں کے بارے میں بتاتی رہی، میں سنتا رہا۔ نی وی پر آنے والے ایک پروگرام کی تفصيلات سناتى ربى كجروه تفك كرخاموش موكئ

"آب بھی تو کچے کہیں ...."اس نے جمعے شکایت کی۔ بین نے ایک گرا سالس لیا ر جھائے یں نے اس سے کیا۔

"المانے مرنے سے سلے تم سے کھے کہا میرے بارے میں؟"وہ ساکت ہوگئی۔ شاید اے اس سوال کی تو تع نہیں تھی۔ باپ کی وفات کے دس ماہ بعد میں اس ے یو چدرہا تھا کہ کیا میرے باپ نے میرے بارے میں پھھ کہا تھا۔

" إلى ..... " اس بار مين من موكيا - مين بمت تبين كريايا كدا ، وه الفاظ و جرائے ے لیے کہوں .... میں بنا بلکیس جی کائے اے دیکھتا رہا .... وہ اٹھ کروارڈ روب کی طرف چلی گئے۔ کچھ در وہ دہاں کوئی چیز علاق کرتی رہی پھروہ ایک پیکٹ لے کرمیری طرف چلی آئی۔ مرے قریب بیڈ پر بیٹے کراس نے پیک کے اندر ہاتھ ڈال کرایک ہوٹی نکال لی، میراسانس رک گیا۔ یس اس پڑے کوساری عرفراموش نہیں کرسکتا تھا۔ وہ وہی پڑا تھا جے بیل نے اپنے بحائی اور مال کی اشیں گھر لاتے وقت اپنے باپ کے کندھے پر خون سے تفرا ہوا دیکھا اور جس سے میرے باپ نے میرے بھائی کے جم سے مٹی اور تکے صاف کیے تھے اور پاکتان واہی آنے کے بعد ای میں میرے باپ نے ایک می ڈال کرائی جی بی رکھ فی گی۔ میں نے اس کے بعد وہ کیڑا اپنے باپ کے تکدھ پر جمجی فیمی ویکھ، اور آج آت سالوں کے بعد دو پڑی میری ہورک کہا تھے میں تھی۔ اس نے دو پڑی میری طرف بڑھا دی۔ میں نے كانين باتحول ساس بكرليا-

"انہوں نے کہا تھا، جمال سے کہنا واپس ضرور آئے۔ میں نے اس منی کے رزق ے اس کی پرورش کی ہے۔ اس برفرض ہے کہ وہ برزق میری مٹی کولوٹا دے۔ "میں مصم اپنی

وہ میرے رونے کی رات تھی۔اس رات میں رویا تھا۔۔۔۔ای طرح جس طرح میرا باپ زمین سے لیٹ کرروتا رہا تھا۔ میں جان گیا تھا، وہ ٹی میرے لیے رکھی گئ تھی۔مراباپ جوساری عمر بشدوستان اور کا تگرلیس کے گن گاتا رہا .....مردار پٹیل،مولانا ابو الكلام آ زاد اور گاندهی کی باتیں سنا سنا کر جھومتار ہا۔ وہ مرنے سے پہلے میرے لیے پاکستان کی مٹی چھوڑ کر گیا تھا شائد اپنے بینے کے جم کے فکڑے اکٹے کرتے ہوئے اے پیلی بار احساس ہوا ہو گا کہ ندہ کی بنیاد پر کھڑا کیا ہوا دوتو می نظریہ دیوانے کی برنہیں، حقیقت بھی۔ شاید میری مال کی گئی

میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے نے بوے سلتے اور طریقے سے مرٹ یا نجوں بچوں کی پرورش کی۔ بچے بوے ہو گئے،ان ک تعلیمی ضروریات بوسے لگیں تو اس نے خود بھی ایک اسکول میں جاب کر لی۔ میرے یا تجوں ي العليم ميدان ميل بهت المحق تقر برك دونول بين بهت جلد بي اعلى تعليم ك في الكيند يط مي ان دونوں كى بيدائش وہاں موكى تقى اور ان ك ياس يضيل تقى، وه باكى اسكول كے بعد بى وباں جاكركام كرنے كے ساتھ ساتھ تعليم حاصل كرتے رہے۔سب سے بوے سے نے لندن اسکول آف اکناکس سے ڈگری حاصل کی، دوسرے نے بھی وہیں سے تعلیم حاصل کی۔ بوے مینے کا تعلیمی ریکارڈ بہت شاعدار تہا اس لیے تعلیم کے دوران ہی اے اقوام متحدہ کی ایک ایجنسی کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل گیا اور بعد میں وہ متقل طور پراس ك ساتھ وابسة موكيا فين بھي ذكري حاصل كرنے كے بعدلندن بي مين ايك في بيشنل سميني میں کام کرنے لگا۔ بوی بٹی ایم بی بی ایس کرنے کے بعدان دونوں کے پاس جل گئے۔ وہاں اس نے سیشل زیشن کی۔ چھوٹی بٹی فزکس میں ایم ایس ی کرنے کے بعد ایک کالج میں یر هانے لگی۔سب سے چھوٹا بیٹا نعمان ..... ہاں وہ ..... پاک فوج میں تھا۔ دوسال پہلے کارگل میں شہید ہوگیا۔

میراسانس کافی تیز ہو گیا ہے۔اگر ہوا آئی شختری نہ ہوتی تو اب تک پینے سے بھیگا

" تيز طِلتے ہوئے جب تك بسين ندآئے آپ مجميل آپ كو چلنے كاكوكى فائدہ بين ہوا بلکہ میں جھیں آپ نے واک کی ہی ٹیس' میرے کانوں بیس کمی کی آ واز لہرائی۔ آواز ٹیس تی ہائے تھی بمس کم تھی؟ میں سرایا۔

بوے بیٹے شاہد نے لندن میں اپنی مرضی سے اپنی ایک پاکستانی کلاس فیلو سے شادى كى، فائقة سلمان .... الحجى لرك بي سلسار مبذب مجهدار، خوبصورت، خاندانی .....گر مادہ پرست۔ان دونوں کے دو بیٹے ہیں۔ آج کل شاہداور فا تقدیجوٹے منے زبیر کے ماتھ میرے پاس آئے ہیں۔ چندروز رہنے کے لیے۔ شاہد متعقل طور پر پاکتان آئے کے لیے تیارنیس ہوا، میرے مجھانے کے باوجود بھی۔

"يبال ميراكوكي فوچ شيل ب بابا ....! يل بهت آ ك جانا جابتا مول- يدمك مر فاظ سے بیچے ہے۔ بھی بھارآنے کے لیے ٹھیک ہے گر بیشہ کے لیے نیں۔ ا ہے بھی فا نقدای شرط پر جھ سے شادی پر تیار ہوئی ہے کہ ہم بھشہ باہر ہی رہیں گے۔امریکہ موطاب

میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے ہوئی گرون ورخت سے اتارتے ہوئے اے احساس ہوا ہوگا کہ آزادی کیا ہوتی ہے۔ شاید شکیلہ باجی کی لاش، ڈھانیتے ہوئے اے بتا چلا ہوگا کہ ہندو کا پالتو کتابن جانے کا مطلب کیا ے اور شاید میری دونوں بہنوں کو گھر میں جلاتے ہوئے اے پتا چلا ہوگا کہ آ زادی، قربانی مانکتی ہے۔ حاصل کرنے کے لیے بھی اور قائم رکھنے کے لیے بھی۔

ڈاکٹریٹ کے بعد میں نے کچھ عرصہ انگلینڈ میں ایک یو نیورٹی میں پڑھایا اور پھر واپس آگا۔این طےشدہ پروگرام کے مطابق، کوئی دوسری سوچ میرے ذہن میں کہیں آئی۔ کوئی پاؤنڈز میرے پیروں میں نہیں لیٹے، گھر اور گاڑیاں میرے خوابوں میں نہیں آئیں اور نہ ای سلیمہ نے جھے ہے وہاں رکنے کے لیے کہا۔

پھوار بتد ہوگئ ہے، بیں نے چند گہرے سانس لے کراس تازہ ہوا کو اپنے اندر اتادا۔ میرے قدم ایک بار پھر تیز ہو گئے۔ سڑک پر اب بھی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ بارش کے آ ٹار نے کی کو بھی پر بیٹان نہیں کیا، ظاہر ہے یہ سردیوں کی بارش نہیں ہے۔ اب میرے سامنے علیم الدین ہائمی چست حال چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ان کے پیچیے رائفل ہاتھ میں لے ان کا گارڈ بھی ہے۔ان کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے جس پروہ بات کررہے ہیں۔ان كامينا يونوري مين ميراسوؤن ره چكا ب- وه دور س جيحه ديكهة موع مكراتي مين اور مر ك اثارے ے سلام كرتے ہوئے فون پر بات جارى ركتے ہیں۔ ہى ہى سرك اشارے سے ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ وہنون پر کی سے کہدرہے ہیں۔

"لاءايند آرورتو تباه موكيا باس ملك مين، اكيله نكلنه كي تو مت اي نبيل موتى -يجيلے ماہ بي ايس او كے منجنگ ڈائر يكثر شوكت مرزا كافل ہو كيا۔ ڈيڑھ ہفتہ پہلے صدر صاحب کہدر ہے تھے کہ میں اس ملک کے بارے میں کیا کروں ..... میرا بس نہیں چلتا۔ آپ خود موجی اگر صدر یہ کے کہ میں شوکت مرزا کی بوی ے افسوں کرتے ہوئے اے یہ یقین د بانی بھی نمیں کروا سکا کہ قاتل بکڑے جائی گے یانہیں، تو میرا اور آپ کا کیا ہوگا۔ ہم اور آپاتو کس کھیت کی مولی ہیں۔''

وواب مرے پاس سے گزرے ہیں۔"اب اس طرح کے ولڈ بلڈڈ مرڈرز کے الدال ملك ين ربخ كوك كاول كرتا ب، "وه يرك ياس ع كزر ك ياس-التان والى آنے كے بعد من يونورئ من بى يوها تا رہا۔ ميرے تن بينے اور دو بٹیاں ہیں۔الکلینا میسی سولتیں میرے پاس نہیں تھیں مگرسلمہ نے بھی شکوہ نہیں کیا۔اس

پھر صدیقہ کو پشد تھا۔ دونوں بہت اچھی زندگی گڑ ارر ہے تھے۔ مزدی پٹی عالہ بھی کچھ عرصہ ماہیر رہی پھر عمداللہ کے

یں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے

بردی بنی عالیہ بھی کچھ عرصہ باہر رہی گھر عبداللہ کے ساتھ شادی کے بعد والیس در ساتھ:

پوٹ کے بیٹے نعمان نے بھی اپنی پیند سے شادی کی۔ اس کی بیوی کرن شروٹ سے اس کے ساتھ اسکول بیں پر حق رہی۔ دونوں خاندان بہت اچھی طرح آیک دوسرے سے مائڈ سے

انف ایس ی کے بعد نعمان آری میں چلا گیا اور چر جب وہ اکیڈی سے پاس آؤٹ ہوا تو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ آری میں جانا فعمان کی اپنی خواہش تھی۔ باتی بچوں کی طرح ہم نے اسے بھی اپنی مرشی کا پروفیش چننے کا اختیار دیا اور ہاں میں نے اسے آرمی جوائی کرتے ہوئے مٹنی کی وہ ہوتی ہمی دی تھی۔

وہ فوج میں مجر کے طور پر کام کر رہا تھا جب کارگل کی جنگ شروع ہوئی اور وہ ان آفیرز میں شال تھا جنہوں نے کارگل آپریش کے لیے خود کو رضا کارانہ چیش کیا تھا۔ وہ ان فوجیوں میں شال تھا جو کارگل کی جنگ شروع ہونے ہے بہت پہلے سرد ایول کے سوم میں ان پہاڑوں ہر جند کرنے گئے تے جنہیں برف باری شروع ہونے سے پہلے ہر سال اعثرین فوج چھوٹر کے چائی جی۔

''بہم شمیر کو ہائی لائٹ کرنے کے مطاوہ اور پکھ کرنا ٹیمیں چاہجے۔ ان چھٹیوں پر جم قبضہ کر کھتے ہیں۔ گرہم جب تک وہاں رہیں گے دنیا اس طلقے کو دھیتی رہے گی۔ اس کے پارے میں ہات کر ہے گی۔ ان لوگوں نے اس طلقے میں گئی ار پارڈ کرکس کیا ہے کہ اب سے خود کوسورہ بچھتے گئے ہیں۔ جب ان کا ول چاہے گا، بیر مندافعا کر ادھر گفت کرنے فکل پڑی کے۔ ایک بار تم ان کو بیے بتانا چاہجے ہیں کہ اب آگی وفعہ پیوکٹش ان کو تتی مبھی پڑے گی۔ میں چاہتا ہوں آپ چھے دعا ویں کہ میں شہید ہوجاؤں۔''

جائے ہے ایک رات پہلی تعمان نے بھے بیسب کچھ کہا تھا۔ چ ''آپ ای اور کرن کو پھرمت تا کس، میں کرن سے مرف یہ کہ کہ جا ہوں کہ ایکسر سائز پر جارہا ہوں۔ چند ماہ لگ جا کیں گے گر ہوسکتا ہے میں دوبارہ بھی نہ آسکوں۔ کرن میر نے نون کا انظار کرنے گی مگر آپ کی نہ کسی بہانے ہے اے ٹالتے رہے گا۔ تھی بھاریہ کہ در ہیں کہ آپ نے جھے نے فون پر ہات کی تھی یا اگر وہ گھرے باہر ہواڈ آپ کہ۔ دیں کہ میں نے فون کہا تھا۔'' ہی ہیں سما۔ میرے بڑے : چنے کی گئی سال پہلے کی صاف گوئی وہ پہلا جنوکا تھا جو کچھے اور سلیہ کو لگا۔ گئی ون آم دونوں ایک دومرے سے نظریں چم اتنے رہے۔ جس بے بیٹنی تھی کہ امارا بیٹا ہے سب کیدر ہا تھا۔ اس وقت ہمارے بیش سے باہر تھے اورود مارے ساتھے تھے۔

ہم نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو ہابرنیس بجیجیں گے۔خوش تشتی ہے میرے دونوں' چھوٹے بچوں نے بھی ای براعتراض فیس کیا۔

میری بن فی بینی آنیا کہ کمتی ہمرے ایک کو لیگ کے بینے ہو چکی تھی وہ ہی وہی وہی اس الکھینڈ میں پیشان نزیش کے لیے جانے والا تھا اور ہمارا خیال تھا ہم ان دونوں کی جلیدی شاد کی سرکردیں گے۔ دومرے بینے خلیق ہے بات کرنے کے بعد سلمہ نے اس کی متحق اپنی بمن کی چھوٹی بینی کردی جو ایک متحق کی متحق کی بین کی سرکردی ہوا کہ متحق کی متحق کی متحق کی ہوا ہم سنگل جو ایک متحق کی ہوا ہم سنگل جو ایک ہوا ہم سنگل جو ایک ہوا ہم سال ہوا متحق کی ہوا ہم سال ہے شادی کے گئے ہوا ہم سال ہوا ہم سال ہمارے کی گئے ہو ہم اللہ ہم سال ہمارے کی گئے ہم ہم ہمارے کی ہم ہم ہمارے کی گئے ہم ہمارے کی گئے کہ گئے ہمارے کی گئے ہمارے کئے ہمارے کی گئے ہمارے کی گئے ہمارے کی گئے ہمارے کی گئے ہمارے کئے ہمارے کی گئے ہمارے کئے ہمارے کی گئے ہمارے کی گئے ہمارے کی گئے ہمارے کئے کہ

''صالحہ پاکستان میں رہتا فیمل چاہتی۔۔۔۔ یہاں کچھ بھی فیک فیمل فیمل ہے۔۔۔۔ زیردتی ان لوگوں کو واپس بلانے کی کیا ضرورت ہے۔ ان لوگوں نے پاکستان کی ضدمت کا فیمیکر تو نبیں افغار کھا اور میرا خیال ہے میری بٹی مجھوارہے، وہ بالکل بھی ہمیری ہے۔ اس کے مچھو خواب میں۔۔۔۔ پاکستان آخر وے کیا سکتا ہے ان دونوں کو۔۔۔۔ تم دویارہ اس سلسلے میں مجھ ہے بات نہ کرتا۔۔۔ وہ دونوں میاں چوبی اپنے مستقبل کے بارے میں زیادہ مہتر طریقے سوری سکتے ہیں۔''

سلید بمین کے گھرے بالکل خاموثی ہے واپس آ گئی۔ اگلے دو چننے وہ پیار رہی۔ اس کا بخار اتر نے کا نام می ٹیس لینا تھا۔ میں جانا تھا یہ بخار ٹیس تھا، یہ بے بی اور شرمندگی تھی۔ اس کا خیال تھا وہ اوالا دکی انجھی تربیت ٹیس کریائی۔

صدیقہ جاری چیوٹی بیٹی ہے۔اس کی شادی ہم نے اس کی مرضی ہے کی۔اس کا ایک کلاس فیلو عظم تھا چوفز کس بیش ڈگری حاصل کرنے کے بعد اٹا کک انر جی کییشن کے ساتھ شسک ہوگیا۔ مالی طور پر دہ کس بہت امیر کبیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتا تھا کھراچھا لڑکا تھا اور عادت تھی، مگر کرن اور اس کے بچول کے صبر نے جمیس حیران کیا۔ نعمان کی دو بیٹیاں اور ایک

میٹا ہے، جانے سے پہلے وہ انہیں جارے پاس بی چھوڑ کر گیا۔

ای سال جولائی میں پاکتان کے وزیر اعظم امریکہ جاکر وہ معاہدہ کر آئے جس نے میرے جسے بہت سے لوگوں کے زخول پر نمک چھڑک دیا۔ کیا مارے بیول نے جانیں دیں کدان جیے سیاستدان اپنی کرسیاں بھانے کے لیے اس طرح کے سودے کرتے بھریں۔ میں کئی دن یمی سوج کرروتا رہا، مگر کیا اس سب کے بعد پاکستان چھوٹر کر چلا جاتا۔ میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو شاید یمی کرتا۔ میں نے سٹیس کیا، کرن اپنی دونول بیٹیول اور بیٹے کے ساتھ جارے ساتھ رہ رہی ہے۔وہ اب ایک اسکول میں پڑھاتی ہے۔ اس کا برابیا حیدرآتھ سال كا ب، ايك بني جيرسال كى اورايك جارسال كى - حيدر بروقت مجمح بدايات ويتاربتا ب، مھی کھار وہ صبح میرے شاتھ واک پر آتا ہے اور اس وقت اے میری عال پر اعتراش

رہتا ہے۔ "جز علتے ہوئے جب تک پیدندا آئے آپ جھیں چلنے کا کوئی فائدہ می خیں ہوا بلدية سجيس كرآب نواك كى عى نبين وادو تيز چكين .... ميرى طرح كوئيك ....اى لياتوآپ فن نيس رج ..... دادو كوئل ......

وہ میرے آ گے آ کے چا بوال رہتا ہے، میں اس کے ساتھ قدم ملانے کی بوری كشش كرتا بول مرتفك جاتا بول- دانسة .... وه يرامعقبل ب، ميرك باكتان كا متنتبل ....ا ي متعبل كوكون برانا جا ب كا-

چددن پہلے وہ میرے پاس ایک پکٹ لے کرآیا۔"آپ کو ایک چیز دکھاؤں وادو؟"اس نے آ کرکہا۔ یس نے اخبارتہد کرویا۔

"بال دکھاؤ ....." برق رفاری سے اس نے پکٹ کھولا اور اس کے اعدر موجود چز يرے سامنے كر دى۔ ميرا سانس رك كيا۔ وہ يونلى تسلوں كا سفر كتنى آسانى سے ملے كردہى تھی۔ میں نے ہونٹ بھینجنے ہوئے اسے ہاتھ میں اٹھالیا۔

" يتميس كهال على؟" من ن اين آواز كالرش يرقابويات موع كها-" پایائے دی تھی جب وہ کارگل جارہے تھے، انہوں نے کہا تھا یہ گفٹ ہے...

اسے داداے پوچھنا برکیا ہے؟ دادو برکیا ہے ....؟

میں نے حیدرکو گود میں لے لیا۔ میں نے گھڑی دیکھی اور واپس مڑ گیا۔ اب مجھے واپسی کا فاصلہ طے کرنا تھا ای

میں اے شہادت کی دعانیس دے سکا۔ میں اثنا بہادر باپ نہیں تھا گر میں نے اے کا میانی کی دعا دی ....: بعد میں مجھے احساس ہوا شہادت ہی اس کی کامیانی تھی۔

ا گلے کی ماہ گھرے اس کا رابط منقطع رہا اور میں ای طرح کرن کو بہلاتا رہا۔ سردیاں فتم ہونے کے بعد ایڈین آری نے دوبارہ ان مور چوں کی طرف جانے کی کوشش کی جن كووه سرديول مين خالي كرآئ تق اورتب انبيل احساس مواكدوه موريح خالي نبيل تقي وہاں پر کچھلوگ موجود تھے۔ان کے الزامات ٹھیک تھے، بدیجام ین نہیں ہو سکتے تھے۔ ہزاروں ف او بھی برف کی بٹر چوٹیوں کو اسلے سیت سرویوں میں سرکرنے والے غیر تربیت یافتہ جاہدین کی خور تربیت یافتہ جاہدین کی جو کارشروع ہوگا۔ ٹی وی چینو اور اخبارات نے طوفان اٹھا دیا اور پھر ایک دن میری بہوکرن نے جھے ہے یو چھا۔

"ابدا انعمان کارگل میں ہے نا؟" میں بول نہیں کا۔ اس نے دوبارہ کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ اٹھ کر چلی گی۔ فو جیوں کی بیویاں سوالات كرنے كى عادى نبيس موتيں ياكم ازكم اس طرح كے سوالات\_

"اگر ہندوستان 71ء میں مکتی ہن کے روب میں این فوج کے ٹرینڈ گور یلے مشرقی استن بھی مکتا ہے، اگر وہ 80ء کے عرب میں سری انکا میں لبریش ٹائیگرز آف تال ایام ك لوگول كے ساتھ لانے كے ليے اپني فوج كا اسلى اور فوجي بيتے سكتا ہے تو پھر ياكستان بھي عالم بن كروب من اين فوجول كوجيج سكا ب- كين اور مكاروشن عيمينكي اور مكارى كساته ى نينا جاسكا ب- مجح فخر بك نعمان وبال الرباب اورجن لوكول كے ليے الربا ب وہ میرے ملک کا ایک حصد ہیں۔ لندن میں بیشر کر یاؤنڈزے اکاؤنٹ جمرنے والے تمہارے اور تمہارے شو ہر جیسے مادہ پرست اس چیزے واقف ہو ہی نہیں سکتے۔''

کارگل کی جنگ با قاعدہ شروع ہوتے ہی شاہداور اس کی بیوی فا نقدنے بھی لندن ے ہمیں فون کیا تھا۔ انہیں نعمان کے بارے میں پتا چل چکا تھا۔ فائقہ نے بات کرتے ہوئے پاکتانی حکومت اور آری پر تقید کی کہ وہ جان بوجھ کرایے ریگولرز کوایک غلط کام کے ليے استعال كررہے ہيں اور بيں ميں ميں اپنا غصر ضبط نہيں كُرسكا۔ وہ ميرى باتيں من كر

جون کے مینے میں کارگل کے پہاڑوں سے نعمان کی شہادت کی خرال گئی۔ صرف خر، الشنير .....! پهاڙ الشين والين نيس كياكرت\_وه و بين كيس برف يس وفن بي يا پر شايد كى كعائى مين ....! مين في اورسلمد في صبركيار جارك لي يدكام آسان تعا، جمين

206

آج كل شابد اور فا فقد اين چو في بينے ك ساتھ يرك باس آئ وك

ہیں۔ کل چودہ اگست کوساراون ٹی وی آن رہا، رات کوشاہد جھے سے کہنے لگا۔ "ميس سوچا مول ايو! برهايا پاکتان يل على گزارول- سانه سر سال عمر يل

يبال آ جاؤل گا۔انسان كو فن ائي منى من عى مونا جا ب بات ؟"

وہ جھے اپن" حب الوطنی" کی واد جاہ رہا تھا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور کہا۔ " پاکتان کوتمہاڑی قبرول اور تابوتوں کی ضرورت تبیں ہے۔ پاکستان کوتمہاری جوانی اور وہ گرم خون جائے جوتمہاری رکوں میں خواب اور آئیڈیٹرم بن کر دوڑتا ہے۔ اگر یا کتان کو اپنی جوانی نہیں وے سکتے تو اپنا برهایا بھی مت دو .... جس ملک میں تم جینا نہیں عات وہاں مرنا کول جا ہے ہو .... باہر ک مٹی کی شندک مرنے سے بعد برداشت نہیں ہوگی ب این منی کی اری چاہے؟ فیس شاہد جمال آپ وہیں رہیں جہاں آپ رور بے ہیں۔ ہر فض کے مقدر میں باوطن ہونا نمیں لکھا ہوتا۔ بعض کے مقدر میں جلا وطنی ہوتی ہے، ایل خوشی ے افتیار کی جانے والی جا وظنی ۔ "وہ میری بات پر خاموش ہو گیا تھا۔

شایداس نے سویا ہوگا میں پیلی صدی کا آئیڈیلرم کا شکارایک بور حافظی،اس جديد رقى يافته دوراور ملك كے نشے سے كيے واقف بوسكا ہوں جہال دور بتا ہے تيس سال لزرنے کے بعد جب وہ بری طرح اس ملک میں رہے کے لیے آ کے گا تو اے احمال ہو گا، زندگی میں بعض وفعد جان یو جو کرآ سند چلنے میں مزہ آتا ہے۔ بعض وفعد رلیل میں حصد ند الرجى آپ اى كا صدية ين- مريرى طرح اس برك يرواك كرت موك وه لوگوں کے چرے اور چزیں دیکھے گا مگر اس کے پاس سوچنے کے لیے مٹی کی وہ لوگی تیں ہوگی شاس سے وابستہ یادیں۔اس کے پاس یاؤٹڈز اور ڈالرز کے وہ لیے چوڑے اکاؤنٹ ہول

یں اب روک یر تیز رقاری کے ساتھ واپس جاریا ہون، واپسی کا سفر میں بھیشہ تیزی سے کرتا ہوں۔ واٹھی کا سز ہر ایک می تیزی سے کرتا ہے۔ بعض وفعہ یہ سوک کھے یا کتان لگتی ہے اور ہرروز صح ایک گھنٹہ کی بیرواک اپنی زندگی کے اوسفی سال، پچھلے 54 سال میں نے اس ملک میں گزارے ہیں۔ مرے مع میں یبال ب کھ آیا، اس کی نے مجھ خواب و کینا سکمایا .... پیراس کی تعیر دی۔ میں نے اس مٹی کو برباروہ دیا جواس نے جھے سے مالكا-رويه كى وفعدروييه، وتت كى وفعد وتت، اورخون كى وفعدخون ، اور ججمع بديلك بحى

عالى نيس لگا۔

جھے کھی اس چیو فے، ترتی پذیر، مندے، ٹوٹی سرکوں والے ملک کا شہری ہونے پر شرمند گینیں ہوئی۔ شاید اس وجہ سے کیونکہ ش نے بھی اس کے مسائل شی اضافہ نیس کیا۔ میں نے بھیشداے اپنے پاس موجود سے بہترین شے دی۔ آپ میں سے کوئی بھی اس چز کوئیس مجيسكا\_آج آب \_ آ يكا كر چين لياجائ اور كرآ يار ح جكار تي ميري طرح خون دے کراس گھر کو واپس لیں تو پھر آپ کو وہ ٹوٹا پھوٹا، گندا گھر جنت ہے کم ٹیس گئے گا۔ تب آپ کی کواس کی دیوار پر ہاتھ تک فیس رکھنے دیں گے، کہاں ہے کہ کی کواندر آنے دیں۔

یں نے اینے ڈرائنگ روم میں وہ میڈل رکھا ہوا ہے جونعمان کی شہادت کے بعد دیا گیا تھا۔ شاید سیمرے وطن کی طرف ہے میری ان خدمات کا اعتراف ہے جو میں نے ہرسال بندرہ اگت میں ای طرح اپنے ماضی کے بارے میں سوچا ہوں۔ای سؤک برطلتے ہوئے لوگوں کی وہی ہاتیں سنتے ہوئے۔ "اس ملك من كحونين ب يم زكينيداك المكريش ك لي المالى كيا موا

"Across the borders we are one"

مجھاں سے کے باوجود میں رہنا ہے۔ میں جینا ہے۔ "كياآب يرى طرح قرباني وے كريبال جينا اور مرنا سك علت بال"